# اسماعت ل د ہلوی اور صراط متقیم ایک تحقیقی مطالعہ

از: مفتی محمد رصادق مصب حی دارالعلوم سعید العلوم، یکما ڈیو، ککشمی پور، مہراج گنج

#### حامداً ومصلياً ومسلما

شاہ اساعیل دہلوی - جن کا تعلق ولی اللّٰہی خانوادے سے ہے - متحدہ ہندوستان کی اُس متنازع شخصیت کانام ہے جسے ہندوستان کے اہل سنّت وجماعت میں تفرقہ پیداکرنے کامجرم اور وہابیت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ درج ذیل سطور میں ہم نے اساعیل دہلوی کی تالیف "صراط ستقیم اردو" کا ایک غیر جانب دارانہ مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور سنجیدگی سے اُن کے نظریات قاریکن کی نظر کرتے ہوئے فیصلہ اہل حق کی صواب دید پر چھوڑ دیا ہے۔

تتاب "صراط ستقیم" ۱۲۳۳ ه میں تالیف کی گئی، جو سید احمد رائے بریلوی -اسائیل دہلوی کے پیر ومر شد - کے افادات اور فر مودات کا احاطہ کرتی ہے، یہ کتاب ایک مقدمہ، چار باب، ایک خاتمہ پر شتمل ہے ۔ چنال چہ شاہ صاحب مذکورہ کتاب کے صفحہ نمبر ۱۲ پر لکھتے ہیں:
اس عاجزنے کتاب کے ہر دو حصہ کو املا کے بعد حضرت سید صاحب کے گوش گزار کر دیا، تاکہ مقصود غیر مقصود سے ممتاز ہوجائے ......اور اس کتاب کا نام "صراط ستقیم" رکھا ہے اور ایک مقدمہ، چار باب اور ایک خاتمہ پر اس کو مرتب کیا اور بابوں کو فصلوں پر اور فصلوں کو ہرایات پر اقدات پر تقسیم کیا (ا)۔

یوری کتاب تصوف وسلوک کے مضامین پرمشمل ہے، ہرباب اور ہرایک فصل پر تبصرہ ممکن نہیں، لہذا شاہ صاحب کے چند مخصوص نظریات پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، تاکہ مذکور ۃ الصدر الزام کی حقیقت تسمجی جاسکے۔

## • کیاانبیاے کرام ہمارے بڑے بھائی اور باپ کی طرح ہیں؟

شاہ صاحب بزرگان دئین اور انبیاے کرام کے در میان فرق واضح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: "پس ان بزرگوں اور انبیاے عظام علیہم الصلاۃ والسلام – میں فرق صرف اتناہے کہ انبیا علیہم السلام – امتوں کی طرف مبعوث ہوئے، اور بزرگ مظان حکم کو قائم کرتے ہیں، اور ان کو انبیا کے ساتھ وہی نسبت ہے جو چھوٹے بھائیوں کوبڑے بھائیوں سے، اور بڑے بیٹوں کو اپنے باپ سے نسبت ہواکرتی ہے۔ (۲)"

<sup>(</sup>۱) صراطه متقیم ار دو، ص: ۳، شاه آمعیل د ہلوی، ادار قالرشید، د یوبند، شلع سہارن پور۔

<sup>(</sup>۲) صراط مستقیم، ص:۵\_

ند کورہ بالا افتباس سے معلوم ہوا کہ انبیا واولیا کے در میان کوئی خاص فرق نہیں، اگر فرق ہے توصرف اتنا کہ انبیا ہے کرام امتوں کی جانب بھیجے گئے، اور بزرگان وقت تھم کو قائم اور نافذ کرتے ہیں، اور یہ کہ انبیا واولیا آپس میں چھوٹے اور بڑے بھائی اور بڑے بیٹے اور باپ کی طرح ہیں اور بس ۔ یہی نہیں بلکہ اپنی ایک دوسری تصنیف میں شاہ صاحب یہاں تک کہ گئے کہ انبیا واولیا، اللہ کے بے بس بندے اور ہمارے بھائی ہیں۔ چناں چہ تقویۃ الایمان، ص: اے، مکتبہ تھانوی، دیو بند، مطبوعہ ۱۹۸۴ء میں ہے: "تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو بہت بزرگ ہو؛ وہ بڑا بھائی ہے ۔ اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، باقی سب کا مالک اللہ ہے، عبادت اسی کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، باقی سب کا مالک اللہ ہے، عبادت اسی کی کرنی چا ہیے، معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے مقرب بندے ہیں خواہ انبیا یا اولیا ہوں؛ وہ سب اللہ کے بیس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر حق تعالی نے اخیس بڑائی بخش تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے "۔

اب سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب نے انبیا واولیا کے در میان موازنہ کی جوروش اختیار کی ہے، کیا یہ نظریہ اسلامی اصول وضوابط کے مطابق ہے؟ کیا عوام وخواص کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ انبیا کو اپنا بڑا بھائی یاباپ مان کر ان کی بڑے بھائی یاباپ کی سی تعظیم کریں؟ جب کہ قرآن حکیم رسول اللہ -صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم - کوباپ کہنے سے منع کرتا ہے، اور رسول اللہ وخاتم النبیین کہنے کی تاکید فرما تا ہے - قرآن حکیم میں ہے: ﴿ مَمَا كَانَ هُحَبَّدٌ أَبَا اَحَلِ قِنْ قَرَ اَنْ کُورُ وَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّهِ وَخَاتَمَ النَّهِ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّهِ اِنَّهُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّهِ اِنْ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّهِ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّهُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّهِ اللّٰهُ وَالْكُنْ اللّٰهُ وَالْكُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْكُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْكُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

کیا توحید کی حفاظت کے نام پر نبوت ور سالت کی تحقیر درست ہے؟ کیا قرآن وحدیث اور آثار صحابہ و تابعین سے شاہ صاحب کے مذکوہ نظریہ کی تائید و توثیق ہوتی ہے؟

کچھ لوگ حضور رسالت مآب - صلی اللہ تعالی علیہ وہلم - کی بشریت ثابت کرنے کے لیے سورۃ الکہف کی آیت مبار کہ، نمبر ۱۱۰۰: ﴿قُلْ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّ شَفُلُکُمْ یُوْ خی اِلَیَّ اَنْمَا اِللَّهُکُمْ اِللَّهُ وَاحِلُ ﴾ کاحوالہ دے کربڑے طمطراق سے کہ دیتے ہیں کہ دیکھو کہ حضور نے اپنے کوخود بشرکہا ہے، تواگر ہم بھی حضور کو اپنا جیسا بشر اور بھائی مانتے ہیں تواس میں مضائقہ کیا ہے؟ مگر جب قرآن پاک کی ان تمام آیات میں غور وفکر کیا جائے، جن میں انبیاے کرام کے مگر جب قرآن پاک کی ان تمام آیات میں غور وفکر کیا جائے، جن میں انبیاے کرام کے

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب،الآية:٣٩\_

لیے بشر کالفظ آیا ہے توالک خوش گوار حیرت ہوتی ہے کہ جن مقامات پر کفار نے انبیاے کرام یا حضور کو اپنا جیسا بشر کہا ہے ؟ اس سے ان کی یہ مراد ہر گزنہیں کہ انبیایا حضور اقد س حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس لیے بھائی بھائی ہیں، بلکہ ان کا مقصد ہے ہے کہ حیثیت و مرتبہ کے لحاظ سے وہ ایک معمولی انسان ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے بشر کہنے کے ساتھ ساتھ تحقیر و تنقیص کا کوئی نہ کوئی لاحقہ ضرور موجود ہے، مثلاً بشر ہونے کے ساتھ ایک معمولی آدمی ہیں، جادوگر ہیں، ہماری ہی طرح کھاتے بیتے ہیں، جھوٹے ہیں وغیرہ وغیرہ (''۔

مگروہی لفظ بشررب کائنات جب پیغیبر کی زبانی کہلواتا، تونبوت ورسالت کے شایان شان کلمات بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، مثلاً پیغیبر بشر توہیں لیکن ایسے بشر جن کے پاس وحی آتی ہے ۔۔۔۔۔ جن پراللہ احسان فرماتا ہے ۔۔۔۔۔ جو بشیرونذ پر ہیں ۔۔۔۔۔خاتم النبیین ہیں وغیرہ۔

معلوم ہواکہ پیغمبر کو اپن طرح محض بشراور بڑا بھائی کہنا کفار کاطریقہ ہے، یہی وجہ ہے کہ عام مسلمانوں کواس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب پیارے نبی کا نام لینا ہو تو دصلی اللہ تعالی علیہ وسلم" کہیں، یا درود وسلام کے کلمات کا ور دکریں؛ کیوں کہ اس سے غفلت باعث محرومی ہے۔ اب اس کا فیصلہ قاریکن پر چھوڑا جاتا ہے کہ حضور اکرم - صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم - یا انبیاے کرام - علیہم السلام - کوبڑا بھائی کہنا کہاں تک درست ہے؟

### کیااہل اللہ کی قبرول کی زیارت بدعت اور شرک ہے؟

شاہ صاحب کے نزدیک زیارت کے لیے دور دراز ملکوں سے سفر کرنابدعت قبیحہ، شعار کفر اور باعث غضب اللی ہے، اور عام مؤمنین کواس سے عظیم نقصان پہنچنا ہے۔ لکھتے ہیں: "دور دراز کے ملکوں سے سفر کی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر اور رات دن کی تکلیفیں اور دکھ جھیل کر، اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے واسطے آنا تھیں بدعات (قبیحہ) میں سے ہے ۔۔۔۔۔۔ اور بیسفر ان کو شرک کے ظلمات اور اللہ تعالی کے غضب کی وادی میں پہنچاتے ہیں، تاہم عوام اس سفر کو جج کے برابر بلکہ بعض وجوہ سے بہتر جانتے ہیں "''

<sup>(</sup>۱) دیکھیے: سورۃ ابرائیم، آپت نمبر: ۱۰، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر: ۳۰، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر: ۲۴، ۲۳۳، ۴۳۳، سورۃ الشعراء، آیت نمبر: ۱۸۲،۱۵۸، سورۃ لیبین، آیت نمبر: ۱۵۔

<sup>(</sup>۲) صراطتنقیم، ص: ۲۰\_

متذکرہ بالاعبارت سے درج ذیل چیزیں ثابت ہوئیں: زیارت کے واسطے سفر کرنا بدعت اور ناجائز ہے۔ سفر زیارت زائرین کو شرک کی تاریکی میں پہنچا دیتا ہے۔ زائرین اللہ -عزوجل – کے غضب کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان ہو تا ہے۔ عوام کی نظر میں زیارت قبر حج کے برابر بلکہ بعض وجوہ سے حج سے افضل ہے۔

لینی شاہ صاحب کے نظریہ کے مطابق اولیاہے کرام کی قبروں کی زیارت کرنے والوں کا نہ دین باقی رہتاہے ، نہ ایمان ؛ کیوں کہ سفر کی وجہ سے بیم کمل مشر کا نہ ہوجا تاہے۔

اب آیئے دیکھیں کہ کیا مذہب اسلام میں قبروں کی زیارت مطلقاً ممنوع اور بدعت ہے یا اس کی اجازت بھی ہے۔امام مسلم حضرت بریدہ -رضی الله تعالی عنه-سے راوی ہیں:

قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ-: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُوْرُوْهَا» (١).

ترجمه: میں پہلے تم کوزیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب قبر کی زیارت کیا کرو۔

صورت واقعہ بیہ ہے کہ اسلام میں تصور آخرت کوبڑااہم مقام حاصل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی موت اور اس کی تکلیفوں اور آخرت کو یاد کر تارہے، اور زیارت قبر سے بیہ تمام چیزیں حاصل ہوجاتی ہیں، چیناں چیہ بعض دیگر روایات میں اس عظیم فائدہ کی جانب رہ نمائی فرمائی گئی ہے، جنھیں کتب احادیث میں دیکھا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالا حدیث سے مطلقاً قبر کی زیارت کا حکم صادر ہوتا ہے، خواہ زائر تنہا قبر کی زیارت کرے، یا کچھ لوگ اکٹھا ہو کر بیم مل انجام دیں، خواہ اس کے لیے سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، دونوں طریقے جائز ہیں، اس زیارت کو دور دراز کے ملکوں اور تکلیفوں کی قیود سے مقید کرکے اسے شرک وبدعت گرداننا، غضب الہی کا موجب قراد دینا، نقصان کا باعث جائنا سراسر زیادتی اور شریعت اسلامیہ پراتہام ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول - صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم - کی مشہور و متواتر حدیث ہے، جسے جملہ محدثین نے روایت کیا ہے:

«مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٢).

ترجمہ: جس نے جان بوجھ کرمیری جانب ایسی بات منسوب کی جومیں نے نہیں کہی ؛ اُس کا

<sup>(</sup>۱) مشكاة، كتاب الجنائز، ص:۲۲۷وص: ۱۵۴\_

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، باب اثم من کذب علی البی صلی الله تعالی علیه وسلم، حدیث: ۷۰۱\_

ٹھکانہ جہنم ہے۔

خودر سول الله - صلی الله تعالی علیه وآله وسلم - کایه مبارک عمل رہاہے که آپ سال برسال شہدا ہے اُور فرماتے که آپ لوگوں پر شہدا ہے اُور فرماتے که آپ لوگوں پر سلام که آپ نے صبر کیا، اور آخرت کا گھربہت خوب ہے (۱)۔

اب سوال بیہ کہ حضور - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم - نے جب قبر کی زیارت کا عام حکم عطافر مایا اور خود اُس پر عمل بھی کرتے رہے تو قولی و فعلی حدیث کے باوجود بید عمل مشر کانہ اور بدعت کیسے ہوگیا؟ اس کے باعث نقصان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بیہ ناجائز وحرام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حق وہ جو خود سرچڑھ کر بولے ۔ چناں چہ شاہ صاحب اسی کتاب کے صفحہ اے رپر لکھتے ہیں: "القصہ اگرچہ صاف باطن لوگوں کو اولیاء اللہ کی قبروں کی طرف سفر کرنے سے کسی قدر فائدہ ہوتا ہے، مگر عام مؤمنوں کو اس سے اس قدر بھاری نقصان پہنچتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ذرا یہ تضاد بیانی ملاحظہ تیجے کہ خواص کو توزیارت سے کسی قدر فائدہ پہنچتا ہے، اگرچہ دور دراز سے سفر کرنے کے بعد زیارت نصیب ہو، مگر عامہ مؤمنین کو اتناظیم خسارہ ہوتا ہے جو شاہ صاحب کے بقول بیان سے باہر ہے۔

کیا شریعت میں اس کی کوئی مثال ہے کہ ایک عمل کچھ لوگوں کے لیے باعث برکت ہو، موجب فائدہ ہو، اور بعینہ وہی عمل دوسرول کے لیے نہ صرف باعث زحمت، بلکہ شرک ہو، حرام و ناجائز ہو، غضب کی وادی میں پہنچانے والا ہو؟ فیصلہ قار مین کی عدالت کے حوالے۔

### کیااہل قبور سے مد دمانگنابذعت اور شرک ہے؟

الوہیت اور استحقاق عبادت میں کسی غیر کو خدا کا شریک کرنا یقیناً شرک ہے اور شرک ایک نا قابل معافی جرم ہے، لیکن اہل قبور (غیر اللہ) کے وسیلہ سے مد دمانگنایا اُن سے حاجت کا طالب ہونا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ ایک ایسادعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ مگر شاہ صاحب نے اسے بھی بدعت قبیحہ اور شرک قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں: "اور من جملہ ان ببعات کے اہل قبور سے مد دمانگنا اور استعانت کرنا ہے کہ ان کو مطلق حاجت رواجان کر طلب اور آرزومیں شرک کی داددیتے ہیں"۔

<sup>(</sup>۱) در منثور، ج:۴ ،ص:۵۸\_

واضح رہے کہ اعتقاد ایک امر باطن ہے، اور محض ظن وتخمین کی بنا پر بد گمانی گناہ اور حرام ہے۔ قالَ تَعَالیٰ: ﴿إِنَّ بَعْضَ الطَّنِ اِثْمُ ﴾ (۱)

اور اس بات پرتمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ غیر خدا کو مطلق اور بالذات نفع وضرر کا مالک سمجصنااور بداعتقادر کھنا کہ غیراللّٰہ اللّٰہ کی عطا کے بغیرا پنی جانب سے کسی کونفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، یقینًا شرک ہے۔اسی طرح جملہ اہل اسلام اس بات پر بھی متفق ہیں کہ غیراللّٰہ کو بالذات نفع وضرر کا مالک سمجھ کر سجدۂ عبادت کرنا شرک جلی ہے جس کی اجازت مجھی کسی ملت ساوی میں ، نہیں ہوئی۔ مگر عوام وخواص مؤمنین کے بارے میں بہ کمان کرنا کہ وہ اللہ -عزوجل- کے بجائے قبر والوں کو ہی بالذات، مطلق حاجت روا مانتے ہیں، دعویٰ بلا دلیل ہے۔کسی مؤمن کے بارے میں یہ وہم و گمان بھی نہیں کیاجا سکتا کہ وہ خدائے تعالی کوجاجت روا نہ مانتا ہو، اور قبر والوں کو مطلق حاجت روآمجھتا ہو، اور اگر کوئی جاہل ایسااعتقاد رکھتا ہے تو پیرامراس کے حق میں بدعت، حرام اور شرک ہے، نہ کہ ہر مؤمن کے بارے میں بیر تھم درست ہوسکتا، بلکہ اہل سنّت وجماعت جس توسل کے قائل ہیں؛اس کامطلب ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ سے انبیاواولیا کے وسلے سے کچھ طلب کرتے یا نبیا واولیا سے کچھ مانگتے ہیں ، بیرمان کر کہ رب کا ئنات نے عام انسانوں پر فضل وانعام تقسیم کرنے پر اخیس مقرر کیاہے، توان سے مانگنااللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہاتھ پھیلا نا ہے اور اس طریقے کو شرک تھہر انابلاو جہ مسلمانوں کو کافرومشرک بنانا ہے۔ طلب مغفرت کے ليے حضور -صلی اللہ تعالی عليہ وآلہ وسلم- کی بارگاہ کی حاضری تو قرآن عظیم ﴿وَلَوْ ٱنَّاهُمْ لِذُ ظَّلَهُوا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلُوا الله تَوَّالًا رَّحِيمًا (٢) اورعمل صحابه سے ثابت ہے (٣)۔

اور یہ حکم آپ کی حیات مبار کہ تک ہی خاص نہیں، جیسا کہ امام طبرانی نے اپنے مجم کبیر میں ایک صحابی کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بیہ قی نے مذکورہ حدیث عثمان بن حنیف سے روایت کی ہے، جس کے بارے میں امام تقی الدین سکی فرماتے ہیں: ہمارااستدلال حضرت عثمان بن حنیف کی

<sup>(</sup>I) سورة الحجرات، آیت نمبر: ۱۲ـ

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، آيت نمبر: ۲۴ ـ

<sup>(</sup>٣) ديكييه: تقريب التهذيب، صفحه: ٦٣٩، ومدارك على بامش، خازن، ج:١،ص: ٣٩٩\_

اس سمجھ سے ہے کہ انھوں نے رسول اللہ -صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم - کی حدیث سے آپ کی وفات کے بعد، آپ کوندااور آپ سے استمداد کو جائز سمجھا<sup>(۱)</sup>۔

اس طرح کی متعدّد دروایتیں پیش نظر ہیں، جن کی روشنی میں استمداد واستعانت کی دونوں صور توں کا جواز ثابت ہوتا ہے، مگر شاہ صاحب نے ان دلائل سے صرف نظر کرتے ہوئے عامہ مسلمین کو مشرک وبدعتی بنانے کا جو بیڑا اٹھار کھا ہے، اور انصاف ودیانت کے تقاضے کو سبو تازکرنے کی جوسعی بلیغ کی ہے؛ وہ کس حد تک درست ہے؟اس کا فیصلہ قار میکن خود کریں۔

کیا قبروں پر چراغ جلانا حرام ہے؟

زائرین کی آسانی کے لیے قبر کے آس پاس روشنی کی جاتی ہے،خاص قبر کے اوپر چراغ جلانا توجہالت وحماقت ہے اور اگر کوئی ایساکرے توضر ور اس سے مواخذہ کیا جائے گا، مگر عام زائرین کی مد د کرنا، اور انھیں آرام پہنچانابلا شبہہ ایک جائز عمل کی سہولت کے پیش نظر روشنی کرنا، زائرین کی مد د کرنا، اور انھیں آرام پہنچانابلا شبہہ ایک جائز عمل ہے، مگر شاہ صاحب کے یہاں یہ عمل نہ صرف یہ کہ بدعت بلکہ حرام اور باعث لعنت ہے۔ لکھتے ہیں:

"اور قبرول پر چراغول کاروشن کرنابھی جسے روشنی کہتے ہیں،اخیس بدعات میں سے ہے۔ یہ کام بے شک حرام ہے اور یہی لوگ ہیں جو معاذ اللّٰداس کولیلتہ القدر اور شب براءت کے انوار کے ظہور کے وقت کی طرح قبولیت کی ساعت جان کراس وقت میں دعا کے منتظر رہتے ہیں "'')۔

اس عبارت سے درج ذیل چیزوں کا نکشاف ہوتا ہے:

قبروں پر روشنی کرنا بدعت ہے۔ یہ کام حرام قطعی ہے۔ بدعتی اس وقت کو شب قدر اور شب براءت کی طرح قبولیت کاوقت جانتے ہیں ،اور دعاکے منتظر رہتے ہیں۔

قبروں پر چراغ روشن کیے جانے کے بارے میں اختصار کے ساتھ روشیٰ ڈالی جا پچگی۔ لیکن اگر زائرین کی آسانی کے پیش نظر روشنی کر دی جائے، تاکہ لوگ قبروں پہ جاکر ایصال ثواب کر سکیس تو یہ عمل بدعت اور حرام کیوں ہے؟کیا سنّت کا ثبوت اس وقت ہوگا جب اندھیرے

<sup>(</sup>۱) وفاءالوفا،ج:۴،ص:۱۳۳

<sup>(</sup>۲)صراط شقیم،ص:۷۲\_

میں ہی زیارت کی جائے ؟ کیاکسی کوفائدہ پہچانامطلقاً بدعت و حرام ہے؟ کیا یہ بدظنی درست ہے کہ لوگ چراغ روشن کرنے کے وقت کوشب قدر اور شب براءت سے افضل مانتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تواس کی کوئی دلیل اور سند بھی ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر عام مؤمنین کے بارے میں ان سے دریافت کے بغیر شاہ صاحب کو کیسے علم ہو گیا کہ وہ روشنی کے وقت دعا کوشب قدر اور شب براءت سے افضل مانتے ہیں؟ کیار دبدعت کے نام پر دنیا کے تمام مسلمانوں کوبدعت، مشرک اور مرتکب حرام قرار دینا اسلامی اصول واقد ارکے منافی نہیں ہے؟ شاہ صاحب نے روشنی کرنے کو اولاً صرف بدعت و حرام قرار دیا، حالال کہ یہ ان کے اصول واسلوب کے خلاف ہے؛ کیوں کہ جب تک وہ کسی عمل کو شرک اور کفرنہ قرار دیں، اضیں سکون میسر نہیں آتا، اس معاملے میں بھی جب کہ چور اور زانی کا ایمان چور کی اور زنا کے وقت جدا ہوجا تا ہے، اور اس سے زیادہ تریف میں وار دہوا ہوجا تا ہے، اور اس سے زیادہ تروضاف کا فر ہوجا تا ہے، کیوں کہ شری حرام کو اس نے ہوجاتے ہیں، اور جو شخص جاہل نہیں وہ توضرور کا فرہوجا تا ہے، کیوں کہ شری حرام کو اس نے عمدہ عبادات بھی، حالال کہ صرف حرام کو حلال جانز کا فرہوتا ہے، چہ جائے کہ اس کوعبادت عمدہ عبادات بھی، حالات کہ اس کوعبادت عمدہ عبادات بھی الل کہ صرف حرام کو حلال جانز کا فرہوتا ہے، چہ جائے کہ اس کوعبادت حالات اسے اللے کہ اس کوعبادت سے عمدہ عبادات بھی، حالال کہ صرف حرام کو حلال جانز کا فرہوتا ہے، چہ جائے کہ اس کوعبادت علیہ علیہ اس کوعبادت ہو بیان اللے کہ اس کوعبادت عمدہ عبادات سے جو جائے کہ اس کوعبادت عبدہ اللے تارہ اللے کہ اس کوعبادت عبادات میں میں میں کو حلال جانز کا فرد ہو باتا ہے، کہ والے کہ اس کوعبادت حالات واللے کہ اس کوعباد کرائے ہو بات کہ اس کوعباد کرائے ہو بات کہ اس کوعباد کیاں۔

قاریئن! دیکھ رہے ہیں آپ قلم کی جسارت؟ س طرح سے امت مسلمہ کو بے ایمان ثابت کیا جارہا ہے کہ دعاکرتے وقت ایمان برباد ہوجا تاہے، عذر نہ ہو توصاف کافر ہوجاتے ہیں، غیر عابل بہر حال کافر ہوجا تاہے۔

غور کرنے کامقام ہے کہ اولاً وقت دعا کو گینج تان کر حرام قرار دیا گیا، وہ بھی حرام شرعی، پھر ایک سلمہ قاعدہ کی روشنی میں ثابت کیا گیا کہ حرام کو حلال جاننے والا کافر، بس کیا تھاراستہ صاف ہوگیا، توفوراً تھم جڑدیا گیا کہ وہ توضرور کافر ہوجاتا ہے۔العیاذ باللہ!

توحید کی حفاظت کے نام پر عامہ مسلمین کی تکفیر کاشاہ صاحب نے شاید ٹھیکہ لے رکھاہے۔

کیامروجہ نذرونیاز شرکہے؟

فوت شدہ مُردوں کو ایصال ثواب کرنا متعدد احادیث سے ثابت ہے، جس کے جواز پر

<sup>(</sup>۱) صراط تنقیم،ص:۸۹\_

ایک حقیقی مطالعہ اساعیل دہلوی اور صراط متنقیم تقریباً بھی کلمہ گومتنق ہیں، اگر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے تواس بات پر کہ وقت متعیّن کرکے میہ کام کیا جا سکتا ہے یانہیں؟ چوں کیہ ایصال نواب میں تبھی قرآن خوانی وغیرہ کرکے اس کا نواب مُردے کو بخش دیا جاتا ہے اور تبھی غریبوں ، حاجت مندوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا جاتا ہے ، بزرگوں کے نام ایصال ثواب کونذر و نیاز سے تعبیر کیا جاتا ہے، تبھی نذر کے نام پر کوئی جانور بھی ذیج کر دیاجا تاہے، چوں کہ یہ تمام صورتیں ایصال ثواب کی ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے شرعاً کسی ہیئت اور وقٹ کی تعیین وار دنہیں ہے، لہذا اپنی اصل کی وجہ سے عامہ مسلمین اس کو جائز، ستحسن اور کار ثواب جانتے ہیں۔ شاہ صاحب کے بزدیک بھی "اموات کی فاتحوں، اور عرسوں، اور نذر ونباز سے اس قدر امر کی خوبی میں کچھ شک وشبہہ نہیں ''('۔

اور اس امر کی اصل ان کے نزدیک بھی "بہت عمدہ اور حکم شرع کے موافق ہے "(۲) ۔ کھانے وغیرہ کے ذریعہ فاتحہ خوانی بھی افضل و بہترہے۔ (اوریپہ بھی مگمان نہ کریں کہ فوت شدہ لوگوں کوطعام سے فائدہ پہنچانا، اور ان کی فاتحہ خوانی ٹھیک نہیں ہے؛ اس لیے کہ یہ کام تو بہت بہتر اور افضل ہے (۳) لیکن عوام کی دخل اندازی کی وجہ سے یہ موافق شرع کام ان کے نزدیک شرک خفی،امراف،بدعت، پھرسب سے اعلیٰ شرک ہوگیا۔ لکھتے ہیں:

"اولیاءاللّٰہ کی نذر ونیاز کااس طور پراداکرنا شرک خفی اور اسراف اور کئی طرح کی بدعتیں اس میں بیدا ہو جائیں ، صوفی شعار مشرکول کی ان بدعات میں سے ہے جواہل اسلام کے خاص وعام میں ، بلکہ اکثروں میں نہایت در جہ کی مشہور ہو چکی ہے اور ان سب سے اعلیٰ شرک ہے جو کہ مثلاً حضرت سیداحمہ کبیر -قدس اللّٰہ سرہ- کی گائے کے ذبح کرنے کے وقت ان دنوں اس ملک کے عوام سے دلیھی جاتی ہے "(م)۔

قباحت کے مرتبول میں تفاوت بہت ہے، صرف تعیین ہی التزام مالا ملزم کی قسم سے ہے اور وقت کی تعیین کی وجہ سے بہت سے خلل کیا دنی، دنیوی پیش آتے ہیں اور ُخالص ُنیت باقیٰ نہیں رہتی،اکثراو قات میں تومطلقًاعمادت کی نیت بھی نہیں ہوتی <sup>(۵)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) صراط تنقیم ،ص:۲۷\_

<sup>(</sup>۲) صراط تنقیم، ص: ۷۲\_

<sup>(</sup>٣) صراط تنقيم ،ص:٨٩ ـ

<sup>(</sup>۴) صراط تقیم من ۲۶۔

<sup>(</sup>۵) صراط شقیم،ص:۷۶\_

غور کرنے کا مقام ہے کہ: "جوعمل اہل اسلام کے خواص وعام، بلکہ اکثروں میں حد درجہ مشہور ہے"، "سب سے اعلی شرک ہے "قرار پارہا ہے۔اور صرف آسانی کے لیے وقت متعین دیناکر دینا دینی و دنیاوی خلل کا باعث ہوا جارہا ہے۔ اسی پربس نہیں شاہ صاحب کا قلم جب اپنی جولانیت پر آ جائے تواخیں یہ لکھنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ: "نذر و نیاز کی رسم اس حد تک پہنچ گئ ہے کہ طعام و غیرہ کی نذر سے گذر کر جانوروں کی جانوں کو نیاز کرتے ہیں،اور ان کے ذرج کرنے میں غیر خدا - جل شانہ - کی خوشنودی کا ارادہ کرکے حدیث شریف: "لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَیْرِ اللّٰہِ" کے مطابق ملعون ہوتے ہیں،اور بقول اکثر علما یہ لعنت کفر کی وجہ سے اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَیْرِ اللّٰہِ" کے مطابق ملعون ہوتے ہیں،اور بقول اکثر علما یہ لعنت کفر کی وجہ سے اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَیْرِ اللّٰہِ" کے مطابق ملعون ہوتے ہیں،اور بقول اکثر علما یہ تو یوں ہے کہ جو لوگ نذر و نیاز میں نافر مانیوں اور کفر کا ار تکاب کرتے ہیں، ان کو تواب پہنچانا منظور نہیں، بلکہ وہ تو شرک کرتے ہیں "ان کو تواب پہنچانا منظور نہیں، بلکہ وہ تو شرک کرتے ہیں "ان کو تواب پہنچانا منظور نہیں، ایک و تواب پہنچانا منظور نہیں، بلکہ وہ تو شرک کرتے ہیں "ان کی تو تو ہیں "ان کو تواب پہنچانا منظور نہیں، ایک و تواب پہنچانا منظور نہیں، بلکہ وہ تو شرک کرتے ہیں "ان کو تواب پہنچانا منظور نہیں، ایک و تواب پہنچانا منظور نہیں۔ ایک و تواب پہنچانا منظور نہیں، ایک و تواب پہنچانا منظور نہیں۔

پتانہیں شاہ صاحب کے پاس ایسا کون ساآلہ ہے جس کی بدولت وہ لوگوں کی نیتوں سے بھی واقف ہوجاتے ہیں، اضیں معلوم ہوجاتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جوجانور ذخ کیا گیا؛ اُس پر اللّٰہ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ فلاں بزرگ کا نام لے کراُسے ذخ کیا گیا ہے، اُضیں اس کا بھی علم ہوجاتا ہے کہ نذر ونیاز کے نام پر لوگ نافر مانیوں اور کفر کا ار تکاب کررہے ہیں، شرک کررہے ہیں، ثواب پہنجانا اُن کامقصد نہیں ہوتا۔

حقیقت ہے ہے کہ شاہ صاحب حدیث شریف کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہے، حدیث کا مطلب ہے ہے کہ جوشخص غیر اللہ (بت وغیرہ) کا نام لے کریاغیر اللہ کی بھینٹ چڑھانے کی غرض سے جانور ذخ کرے؛ وہ ملعون ہے، جیسا کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے اور ہندو قوم آج بھی اپنے دیوی دیو تاؤں کے نام پر جانوروں کی جھینٹ چڑھاتی ہے، لیکن اگر کسی مہمان کی آمد کی خوشی میں،اس کی ضیافت کے پیش نظر، خدا کا نام لے کرجانور ذنح کیا جائے توکیا اس پر بھی یہی خوشی میں،اس کی ضیافت کے پیش نظر، خدا کا نام لے کرجانور ذرج کیا جائے توکیا اس پر بھی یہی حکم نافذ ہوگا کہ غیر خدا کی خوشنودی کا ارادہ کیا گیا ہے، لہذا ذرج کرنے والا ملعون، کافر اور مشرک ہے اور ذبیحہ حرام ہے؟ اگر اس طرح کا فتولی صادر کیا جاتا رہا تو شاید دنیا مسلمانوں سے خالی ہو

<sup>(</sup>۱) صراطستقیم، ص:۸۷\_

اب آئے ذرانذرکی حقیقت پرایک نظر ڈال لی جائے، علماکی تصریح کے مطابق نذر شرعی ایک عبادت مقصودہ اور عبادات واجبہ کی جنس سے ہے، جیسے کوئی شخص نماز، روزہ، صدقہ، جج، ایک عبادت مقصودہ واجبہ کی نذر مانے (۱)۔

قرآن عَيم مِين نذر بوراكرنے كاحكم ہے: ﴿ وَلَيُوفُوا نُنُورَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمه: وه اپنی نذرول کو بوری کریں۔

صیح بیہے کہ عبادت کی نذر کو بوراکر نالازم اور معصیت کی نذر کو بوراکر نامعصیت کی نوعیت کے اعتبار سے گناہ ہے، لینی حرام کی نذر حرام، مکروہ کی نذر مکروہ، اور مباح کی نذر کو بوراکر نالازم وواجب نہیں۔

مذکورہ بیان سے ثابت ہواکہ نذر عبادت ہے، اور غیر خداکی عبادت جائز نہیں، لہذا غیر اللہ اولیا کے عظام وغیرہ - کی نذر کو بھی ناجائز اور حرام ہونا چاہیے، اس سلسلے میں علما کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں، در مختار، ردالمحتار، فتاوی عالم گیری وغیرہ کتب فقہ کی تصریحات کے مطابق "فوت شدہ لوگوں کی نذر ماننا اور اولیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر روپے، بیسے، موم بتیاں اور تیل وغیرہ لے جانا بالاجماع باطل اور حرام ہے، اور اگر نذر ماننے والے کا یہ مگمان ہے کہ اشیامیں اللہ تعالی کا نہیں، بلکہ میت کا تصرف ہے تو یہ اعتقاد کفر ہے۔ ہاں! اگران چیزوں کو فقراو مساکین پر خرج کرنے کا قصد ہو تواس کی اجازت ہے، مثلاً: نذر ماننے والا خاصاً اللہ کے لیے نذر مانے، اور یوں عرض کرنے: خداوندا! یہ نذر تیرے واسطے ہے، اگر میری فلاں حاجت بوری ہو جائے گی تو فلاں درگاہ کے فقراکی خدمت کروں گا، یہ نذر جائز میری فلاں حاجت بوری ہو جائے گی تو فلاں درگاہ کے فقراکی خدمت کروں گا، یہ نذر جائز

اس سلسلے میں شاہ صاحب کے استاذگرامی اور عم محترم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی –علیہ الرحمہ – کی توجیہ مجھے بے حد پسند آئی، ان کے نزدیک اولیاءاللّٰہ کی مروجہ نذر، نذر شرعی نہیں، بلکہ نذر بمعنیٰ نذرانہ اور ہدیہ ہے، جسے نذر لغوی کہاجا تاہے، اور جس نذر کو فقہانے اولیاءاللّٰہ کے

<sup>(</sup>۱) و یکھیے: در مختار علی بامش ر دالمختار ، جلد: ۳۰، ص: ۹۱، مطبوعه عثانیه ، استنبول \_

<sup>(</sup>۲) سورة الحج، آيت نمبر: ۲۹\_

ر (۳) دیکھیے: در مختارعلی ہامش روالحتار ، ج: ۲، ص:۵۷ ، روالمختار ، ج: ۲، ص:۵۷ ، فتاوی عالم گیری ، ج:۱، ص:۲۱۲ ، مطبوعه مه

لیے ناجائز قرار دیاہے ؛وہ نذر شرعی ہے۔اپنے فتاویٰ میں کھتے ہیں:

"قضائے عاجات کے لیے اولیاء اللہ کی جو نذر معروف اور مروج ہے، اکثر فقہا اس کی حقیقت کونہیں پہنچ سکے، انھوں نے اس کواللہ تعالیٰ کی نذر پر قیاس کر کے یہ کہا ہے کہ اگر ولی کے لیے بالاستقلال نذر ہو توباطل ہے، اور اگر نذر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور ولی کا ذکر صرف بیان مصرف کے لیے ہو توجائز ہے، لیکن اس نذر کی حقیقت یہ ہے کہ میت کی روح کو طعام کا ہدیہ پہنچانا امر مسنون ہے، اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سعد کی والدہ کا ذکر صحیحین میں ہے۔ اس نذر کا خلاصہ یہ ہے کہ فلال ولی کی طرف اتنی چیز کے تواب کی نسبت ہے، اور ولی کا ذکر نذر شدہ عمل کی تعین کے لیے ہے، مصرف کے ذکر کے لیے نہیں ہے، نذر کرنے والے کے نزدیک اس نذر کا مصرف اُس ولی کے متعلقین، قرابت دار، خدام اور اہل طریقت ہوتے ہیں، اور نذر کرنے والوں کا یہی مقصود ہو تا ہے۔ اس نذر کا حکم یہ ہے کہ اس کو توراکر ناصیح ہے؛ کیوں کہ یہ عبادت مقصودہ ہے۔ ہاں! اگر اس ولی کو بالاستقلال حلات مشکلات سمجھتا ہو، یا اس کے شفیع غالب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو توبہ شرک ہے اور ایس خرابت کا مواز نہ تیجے کہ جو کس جانب قار بکن! استاذ و ثناگر د دونوں کے نظریات کا مواز نہ تیجے، پھر فیصلہ تیجے کہ حق کس جانب قار بکن! استاذ و ثناگر د دونوں کے نظریات کا مواز نہ تیجے، پھر فیصلہ تیجے کہ حق کس جانب

#### • كيا خدااور بندگان خدابرابر موسكتے بيں؟

اللہ رب العزت کی ذات بہت بلند وبالا ہے، وہ یکتا اور بے مثل ہے، اُس کی ذات وصفات میں کوئی اُس کا شریک نہیں، وہ سارے جہان کا خالق ومالک ہے، اُس کی تمام صفات لا محد و د اور غیر متناہی ہیں، جو مخص کسی مخلوق کو اللہ کی ذات یا صفات میں شریک سمجھے؛ وہ دائر ہُ اسلام سے خارج، مشرک و بے دین ہے، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، مگریہ تمام فضیلتیں اور کرامتیں محض باعطا ہے الہی ہیں، اس بنا پر اگر کوئی اللہ کے کسی مخصوص بندے کی تعریف و توصیف ہے کہ مخصوص بندے کی تعریف و توصیف ہے کہ اصل تعریف کا سخق وہی ہے۔ اگر کوئی بندہ مؤمن کسی برگزیدہ بندے کی تعریف کرے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس بزرگ اور اللہ رب العزت کے مقام و مرتبہ میں برابری کا قائل

(۱)فتاویٰ عزیزی،ج:۱،ص:۲۸ا\_

اساعیل دہلوی اور صراط متنقیم ایک تحقیقی مطالعہ ہے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ شاہ صاحب عامہ مسلمین کے بارے میں کسی قدر بر گمان ہیں، کسے

"بعض توخدائے تعالیٰ اور بزرگوں کو تقرب اور رضا جوئی کے مرتبہ میں مساوی جانتے ہیں، اور اضیں بعض لوگوں کے حال کا یہ بیان ہے: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ الله وَانْدَادًا يُّحِبُّونَهُمُ كُنتِ الله وَالَّذِينَ امَنُوا اَشَنُّ حُبًّا بِللهِ اللهِ اللهِ عَن بعض آدمي ا پسے بھی ہیں جو غیراللہ کواللہ کاشریک بناکراللہ کی طرح ان سے پیار کرتے ہیں ،اور ایمان والے الله تعالیٰ ہے ہی بڑھ کر مَحت رکھتے ہیں اور بعض توان بزرگوں کواللہ تعالیٰ پر ترجیج دیتے ہیں اور بعض ان کومنتقل طور پر حاجت رواہمچھ کرجل شانہ کے دربار میں دعاکرنے سے بے پرواہو جاتے ہیں "(۲)

انسان کواگر کچھ بولنے پاکھنے پر قدرت حاصل ہوجائے تواس کا بدمطلب نہیں کہ جوجاہے بولے ،اور جو جی میں آئے لکھے، بلکہ اس کے بھی کچھ حدود وقیود ہیں ، مگر شاہ صاحب ان بند شوں کے قائل نہیں، وہ اپنے آپ کوہر قید سے آزاد سمجھتے ہیں، یہی تووجہ ہے کہ اللہ کے مؤمن بندے ان کے گمان کے مطابق تقرب ورضا جوئی میں بزرگوں کوخدائے تعالیٰ کے مساوی جانتے ہیں ، اور شہادت کے طور پر قرآن شریف کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں، جب کہ مفسرین کااس بات پراتفاق ہے کہ آیت مقدسہ میں اوری التایس سے مشرکین مکہ اور بت پرست کفار مراد ہیں،جس کی سب سے واضح دلیل ہیہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ﴿وَالَّانِيْنَ آمَنُوْ ا ﴾ کا کلمہ وارد ہے،مگر شاہ صاحب کامقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے اہل ایمان کومشرک ثابت کیاجا سکے۔ان سب کے باوجود شاہ صاحب کا بیر فرمان آج تک سمجھ میں نہ آیا:''بعض توان بزر گوں کو الله پرترجيج دية ہيں "كاكيامطلب ہے؟ جب الله رب العزت كى ذات وصفات غيرمتنا ہى اور لا محدود ہیں لیعنی ان کی کوئی حداور انتہانہیں ، تو پھر بزرگوں کواللہ پر ترجیح دینے کے کیامعٹی ہیں ؟ یا کم از کم مساوات کا ثبوت کیسے ممکن ہے؟ کیا نعوذ باللہ! شاہ صاحب کے پاس کوئی خفیہ آلہ ہے جس سے مراتکی پہائش ہوسکتی ہو ہااس سے یہ معلومات ہوتی ہو کہ بعض ان بزرگوں کوستقل

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ، آيت نمبر: ۱۲۵\_

<sup>(</sup>۲) صراطتنقیم،ص:۹۹ـ

طور پرحاجت روانجھتے ہیں؟ فیصلہ قاریئن کی صواب دید پر۔

#### کیانماز میں وسوسہ سے نمازی کافر ہوجاتا ہے؟

نمازتمام عبادتوں میں سب سے اہم اور افضل عبادت ہے، جس میں خشوع وخضوع ایک ضروری امرہے، چوں کہ یہ سب سے اعلی اور کثیر الوقوع عبادت ہے، اس لیے نفس اور شیطان دونوں نماز میں سب سے زیادہ خلل انداز ہوتے ہیں، شیطان نمازی کے دل میں وسوسے ڈال کر خلل انداز ہوتے ہیں، شیطان نمازی کے دل میں وسوسے ڈال کر خلل اندازی کرتا ہے، مثلاً نماز میں سستی اور لا پرواہی کرانا، قیام، رکوع اور سجود وغیرہ مسنون طریقے پرادانہ کرنے دیناوغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ شرع میں وسوسہ سے حفاظت کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اگر بھول چوک سے نماز میں کسی واجب کا ترک لازم آئے توسیدہ سہوکا حکم دیا گیا، جیسا کہ امام ترمذی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ -رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا: ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم - دور کعت پڑھ کر کھڑے ہوگئے، قعدہ نہ فرمایا، پھر سلام کے بعد سجدہ سہوکیا۔

ان سب تصریحات کے باوجود کہیں اس امر کی وضاحت نظر سے نہیں گزری کہ وسوسہ نمازی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، مگر شاہ صاحب نمازی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور محض وسوسہ کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مگر شاہ صاحب وسوسہ کو بھی سبب کفر گردانتے ہیں، رقم طراز ہیں:

"اور بیہ وسوسہ فرض کے استخفاف اور انکار کی وجہ سے بہت جلدی کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور آدمی کو کافر کر دیتا ہے "

شوق تکفیر ملاحظہ فرمائیے اور شاہ صاحب کے ذوق کی داد دیجیے، اگر نمازی فرض کا منکر ہو،
اور وہ نماز کو ہلکا جمحتا ہو، تواُسے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ؟کیا اس بھری دنیا میں ایسا بھی
کوئی مؤمن ہوگا جو نماز تواداکر تا ہو، مگر ساتھ ساتھ وہ نماز کی فرضیت کا منکر بھی ہو؟ نماز کو ہلکا اور
بے قدر بھی شمجھتا ہو؟ رہا وسوسہ تو یہ انسانی فطرت ہے، اس سے کما حقہ وہی نفوس قد سیہ محفوظ
ہیں جن کی حفاظت وصیانت اللّٰدرب العزت نے اسیے ذمہ کرم پر اٹھار کھی ہے۔

کیا نماز میں رسول اللہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم - کا خیال آجائے سے نمازی مشرک ہوجاتا ہے؟

اللّٰد رب العزت –جل شانہ – کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد رسول اللّٰہ –صلی اللّٰہ

(۱) صراطشتقیم،ص:۱۲۱\_

تعالی علیہ وآلہ وسلم - کی رسالت کا اقرار اور آپ کی تعظیم و توقیرا بیان کا اہم جزہے؛ کیوں کہ آپ باعث تخلیق کا نئات ہیں، قرآن آپ کا اخلاق ہے، اللہ تعالی نے للہ، لیں، مزمل، مدشر، رسول اللہ، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول جیسے جلیل القدر القاب سے آپ کو یاد فرمایا، آپ کی بعث مبارکہ کو مؤمنین کے لیے احسان عظیم فرمایا، آپ کو خیر کثیر عطافر ماکر قاسم نعمت بنایا، لواء الحمد عطافر مایا، کلمہ طیبہ "لَا إلٰه الله مُحَمَّدُ دَّسُوْلُ اللهِ" میں جہال ایک طرف اللہ – عزوجل – کی الوہیت کا ذکر ہے، وہیں دوسری جانب محمد عربی روحی فداہ کی رسالت کا بھی بیان ہے، آپ کی محبت جان ایمان ہے، آدمی جب تک اپنی جان ومال، آل واولاد، احباب واقارب سے زیادہ آپ کومحبوب نہ جان ایمان ہے، آدمی جب تک اپنی جان ومال، آل واولاد، احباب واقارب سے زیادہ آپ کومحبوب نہ جانے؛ اس کے ایمان کو کمال حاصل نہیں ہوسکتا۔

سی کہاہے کہنے والے نے:

ثابت ہواکہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے
آپ کی شان میں ادنی گتا خی سے آدمی کافرومر تدہوجاتا ہے، وہ بھی ایسا مرتذ کہ بہت سے
علما کے نزدیک دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ، اس کی سزاصر ف اور صرف قتل ہے۔
ایک جانب پوری امت مسلمہ کے یہ متفقہ عقائد ہیں ، اور دوسری جانب شاہ صاحب کا وہ
منفر د نظریہ ہے جسے نقل کرتے ہوئے ہاتھ کا نب جاتا ہے ، دل بیٹھنے لگتا ہے ، کلیجہ منھ کو آنے لگتا

ر سریہ ہے ہی ہے ، اور کیوں نہ ہو کہ بار گاہ رسالت وہ بار گاہ ہے: ہے،ہمت جواب دینے لگتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بار گاہ رسالت وہ بار گاہ ہے:

نفس مم کرده می آید جنید و بایزیدای جا

ملاحظہ فرمائیے! نماز میں غیراللہ کا خیال آجانے کی کیسی منظر شی کی گئی ہے، لکھتے ہیں:

"زناکے وسوسہ سے اپنی بی بی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب - سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم - ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا این بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بڑا ہے "()۔

اسے قلم کی آوار گی کہیں یا جراءت رندانہ؟ ہمت ہوتومذکوہ جملے دل پر پتھرر کھ ایک بار پھر پڑھیے اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے کہ مذکورہ جملے گستاخی سے لبریز ہیں یا نہیں؟ سید المرسلین کی معصوم شخصیت کا موازنہ بیل اور گدھے سے کرناکون ساائیان کا حصہ ہے؟ وہ بھی

(۱) صراط متقیم،ص:۸۱۸\_

بیل اور گدھے کا نماز میں تصور اتنا بُرانہیں جتنا کہ -نعوذ باللہ-سید المرسلین کا خیال بُراہے،اگر دنیاسے انصاف کا جنازہ نہیں اٹھ گیاہے تو بتایا جائے کہ حفاظت توحید کے لیے تنقیص رسالت شرط ہے؟ جبیا کہ اہل تشیع کے یہاں مَجت علی کا مطلب ہے عداوت صحابہ وتنقیص خلفارضی اللہ تعالی عنہم۔

کیااس طرح کی بھونڈی تاویل کر دینے سے کہ: ''شخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چیٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تواس قدر چیپیدگی ہوتی ہے، اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو؛ وہ شرک کی طرف تعینی کے لیے جاتی ہے ''ان آدمی بری الذمہ ہو سکتا ہے ؟ کیار سالت مآب ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ۔ کا خیال نماز میں آجائے تو نمازی مشرک ہوجاتا ہے ؟ تشہد جو نماز کے واجبات سے ہے، اور بقول شاہ صاحب: "نماز کے قعود کو عبادت سے خالی نہ چھوڑ کر اسے اس قشہد کے پڑھنے کا حکم ملاجو نہایت ہی تقطیمی اقوال پر شتمل ہے "''۔

کیااس تشہد میں اللہ کے لیے تحیات، صلوت اور طیبات کے ساتھ نبی رحمت، بلکہ اللہ کے نیک بندوں پر سلام ورحمت اور مغفرت کا ذکر نہیں؟ اگر ہے توسلام ورحمت کا تعلق تعظیم سے ہے یا تحقیر سے ؟ اگر تعظیم سے متعلق ہے تو نمازی "اَلسَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَدَحْمَهُ اللَّهِ وَبَدِکَاتُهُ" پڑھنے کی صورت میں اپنے دل میں کون ساخیال لائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سلام، نبی پر بھیجاجار ہا ہے تولا محالہ نبی کا خیال آئے گاہی، اب اگریہ خیال تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو بقول شاہ صاحب: "فیرکی یہ تعظیم جو نماز میں ملحوظ ہو؛ وہ شرک کی طرف تھینے کے لے جاتی تو بقول شاہ صاحب: "فیرکی یہ تعظیم جو نماز میں ملحوظ ہو؛ وہ شرک کی طرف تھینے کے لے جاتی ہے " یعنی نمازی مشرک ہوجاتا ہے۔ اور اگریہ خیال تعظیم کے بجائے حقارت و ذلت کے ساتھ آتا ہے تو کیا نبی کی تحقیر و تذلیل درست ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جضوں نے تقریبًا دوصد یوں سے امت مسلمہ کو اضطراب و پر بیثانی میں مبتلا کر رکھا ہے، بحث و مباحثے ہوئے، مناظرے کے اللی سیائے گئے، بے جاتا و بلیس کی گئیں، فریق مخالف کی پگڑیاں اچھالی گئیں، مگر افسوس کہ توبہ کا آسان دروازہ اسٹے او بربند کر لیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) صراطتنقیم، ص: ۱۱۸

<sup>(</sup>۲) صراط متقیم،ص:۲۶۱۔

قاریکن! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شاہ صاحب کے بقول رسالت مآب - صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم - کانماز میں خیال آیا جانا ہیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے براہے۔ (نعوذ باللہ تعالی!) کیکن جب بات آ جائے اپنے پیرومر شد کی توان کی شان میں کس طرح قصیدہ خوانی کی جاتی ہے، کچھافتہا سات حاضر خدمت ہیں، انہیں بھی ملاحظہ کرتے چلیں، کھتے ہیں:

(۱) "اس کم ترین (محمد اساعیل) پر خدائے تعالی کی بے شار نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا مرشد ایگانہ، حضرت سید احمد صاحب کی محفل ہدایت منزل میں حاضر ہوتا ہے "(۱) -

' (۲) "مولانا عبد الحی - دام الله بر کاته - جو حضرت سید صاحب (کے) بارگاہ عالی کے ملاز موں کے ملک میں منسلک ہیں "<sup>(۲)</sup>۔

(۳) "چوں کہ آپ (سید صاحب) کی ذات والا صفات ابتدا نے فطرت سے رسالت مآب علیہ افضل الصلوۃ والتسلیمات - کی کمال مشابہت پر پیدا کی گئی تھی، اِس لیے آپ کی لوح فطرت علوم رسمیہ کے نقش اور تحریر و تقریر کے دانش مندوں کی راہ وروش سے خالی تھی، - یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود – آپ کی زبان برکت نشان سے صادر ہوئے کلمات لئے (۳)

اگربار خاطرنه هو تودرج ذیل تراشے بھی ملاحظه فرمالیں:

شاہ صاحب نے کتاب کے متفرق مقامات کے علاوہ خاتمہ کے تقریبًا پانچ صفحات اپنے ہیر

<sup>(</sup>۱) صراط متقیم، ص: ۳۔

<sup>(</sup>٢) صراطستقيم، ص: ٣ـ

<sup>(</sup>٣) صراط متقيم، ص:٧-

<sup>(</sup>۴) صراطتنقیم'،ص:۲۲۰\_

ومرشد کے نام نذر کر دیے ہیں، جن میں عجیب وغریب واقعات اور معاملات درج ہیں، کچھ دل چسپ معاملات معذرت کے ساتھ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، انھیں ضرور پڑھیے، لکھتے ہیں:

"پے در پے بے شار واقعات و قوع میں آئے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت حق جل وعلا نے آپ (سیداحمہ) کا داہناہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پکڑلیا اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع وبدلیے تھی، آپ کے سامنے کرکے فرمایا: ہم نے بچھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور اور چیزیں بھی عطاکریں گے، تاآل کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر بیعت کی در خواست کی اور نہایت الحاح واصر ارکیا، پھر آپ اجازت کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے، اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امرکی در خواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے اور آپ (خدا ہے تعالی) نے میراہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور اس جہان میں جوکوئی کسی کاہاتھ پکڑتا ہے؛ ہمیشہ دست گیری کی پاس کرتا ہے، پس اس معاملہ میں کیا منظور ہے؟ اُس طرف سے عظم ہوا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اگر چہ وہ لکھو کھا (لاکھوں) ہی کیوں نہ ہوں، ہم ہرایک کو گفایت کریں گے ''''۔

"حضرت سیدصاحب کو تینوں طریقوں لیجن قادر ہے، چشتے، نقشبند ہے کی نسبت مبادی سے پہلے حاصل ہوگئ، لیکن نسبت قادر ہے اور نقشبند ہے کا بیان تواس طرح ہے کہ حضرت مولانا عبدالعزیز کی سعت برکت اور توجہات کے ٹیمن سے جناب حضرت غوث الثقلین، اور جناب حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند کی روح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئیں اور قریبًا عرصہ ایک ماہ حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند کی روح مقدس کے مابین فی الجملہ تنازع رہا؛ کیوں کہ ہر ایک ان دونوں تک آپ کے حق میں ہر دوروح مقدس کے مابین فی الجملہ تنازع رہا؛ کیوں کہ ہر ایک ان دونوں عالی مقام اماموں میں سے اس امر کا تقاضا کرتا تھا کہ آپ کو بتامہ این طرف جذب کرے۔ تاآں کہ تنازع کا زمانہ گزرنے، اور شرکت پر صلح کے واقع ہونے کے بعد ایک دن ہر دو مقدس رو میں آپ پر جلوہ گر ہوئیں، اور قریبًا ایک پہر کے عرصہ تک وہ دونوں امام آپ کے نفس نفیس پر توجہ قوی اور پر زور اثر ڈالتے رہے۔ پس اسی ایک پہر میں ہر دو طریقہ کی نسبت آپ کو نصیب ہوئی "(۲)۔

<sup>(</sup>۱) صراط متنقيم ملخصًا، ص:۲۲۲\_

<sup>(</sup>۲) صراط متقیم،ص:۲۲۳\_

ان دلچسپ وار دات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر ہم قارئین کی عدالت میں بیراستغاثہ دائر کرتے ہیں کہ پیر ومرشد کی شان میں جو مبالغہ آمیز توسیفی کلمات ادا کیے گئے، قصیدہ خوانی کی گئی، جس در جہ حسن ادب کا التزام ملحوظ رکھا گیا؛ بہ سارے آداب اور ادب واحترام کے طور طریقے بارگاہ رسالت - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم - میں آکر فراموش کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ رسالت مآب - صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم - کی مشابہت پر جنم لینے والے پیر و مرشد کے ہاتھ میں سعادت کے خزانوں کی کنجی جس سے طریق نبوت وولایت کے بند دروازے کھولے جائیں، خود بخود حاصل ہو جائے،اور جس کانام محمد یاعلی ہے؛وہ کسی چیز کامالک و مختار نہ ہو؟ بیہ کون سی منطق ہے ؟نماز میں نی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد، نمازی مشرک، اور بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے ۔ والا، بلکہ اس سے بدتر، اور پیرومرشد کی تعظیم و تکریم کمال ایمان قراریائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اہل اللہ کی قبروں کی زیارت شرک وبدعت قرار پائے ، اخییں بکار ناشرک محض ہو، اور اہل الله کی مقدس رومیں شاہ صاحب کے پیر ومرشد کے متوجہ حال ہوں، جلوہ گر ہوں، اور آپس میں جھگڑاکریں اور پر زور اثر بھی ڈالیں ، پھر بھی توحید میں فرق نہ آئے؟ یہ کون سامعمہ ہے؟ قارئین! شاہ صاحب کے بیروہ منفر د نظریات تھے جن میں انھوں نے سواد اعظم اہل سنّت وجماعت سے انحراف کیا، معتقدات میں مجمد بن عبدالوہاب نجدی کی پیروی کی، نجد یوں کی طرح امت مسلمہ کو کافراور مشرک گردانا، اہل سنّت کے معمولات اور مراسم کی یُرزور مخالفت کی، جس کی بنا پر اخیس اگر ہندوستانی و ہاہیت کا بانی کہاجا تا ہے اور اہل سنّت کا شیرازہ منتشر کرنے والا ماناجا تا ہے تواس میں حرج کیا ہے؟